# پنڈت چانکیہ کی جنم بھومی، چنیوٹ میں

مولوى منظور كافتنه تحريف قرآن

اہل پاکستان کے لئے کمجہ فکریہ

ر شاید مجی

4949AL

( - )

#### فلسفئه حيا نكيه اوراس كى جائے ولادت

چندر گیت موریہ (وفات ۲۹۹قم) کے عہد میں شاطر سیاستدان اور ارتھ شاستر کے مصنف پنڈت جا نکیہ کا نظریہ تھا کہ:

"جو بادشاہ زیادہ قوت حاصل کرے اسے چاہئے کہ ہمسایہ بادشاہ پر حملہ کرنے میں دیرنہ کرے۔ جو بادشاہ دیکھے کہ اس کی طاقت بڑھ رہی ہے اسے چاہئے کہ کسی جھجک کے بغیر میثاق صلح کو توڑ کر دوسرے پر حملہ کر دے۔ جس بادشاہ کی سلطنت فاتح کی حدود سلطنت کے قریب واقع ہو وہ فاتح کا دشمن ہو تاہے "۔

(رساله انڈین انٹی کو بری <mark>۱۹۰۹ء صفحہ ۳۰ ساور ۱۹۱</mark>۰ء صفحہ ۵۹ بحوالہ "تاریخ نظریہ پاکستان "صفحہ ۲۳ ) ناشر انجمن حمایت اسلام لا ہور۔اشاعت جو لائی <u>۱۹۰</u>۶ء)

پنڈت جا نکیہ کی عوامی طاقت کاراز ایسے لوگ تھے جو رومی مؤرخ جسٹین کی نظر میں چور، کثیرے اور راہزن تھے۔

(جنعین آئی سی جلد ۲ صفحه ۱۵۵۹ یج آف امپیریل یو نئی صفحه ۵۷ بحواله "ارض پاکستان کی تاریخ" جلد ۲ صفحه ۱۲۷ مؤلفه رشید اختر ندوی ـ شائع کرده سنگ میل پبلی کیشنز لا مهور ـ ۱۹۹۸ء) ـ

جھنگ کے احراری مؤرخ جناب بلال زبیری نے اپنی کتاب "تاریخ جھنگ"

(مطبوعه ستمبر لا ١٩٤٤) مين تشليم كيا ہے كه:

اور:

"چانکیه چنیوٹ کابر ہمن تھا"

"انگریزمؤر خین نے جا نکیہ اور میکاولی میں موازنہ بھی کیا ہے"۔ (صفحہ ۳۰۴)

## يا كستان د شمنى كا كره

۲۹رد سمبر ۱۹۲۹ء کو ہندوسیاسی پارٹی آل انڈیا نیشنل کا نگرس کے اجلاسِ راوی کے دوران کا نگرس کے اسٹیج پر مجلس احرار کا قیام ہوااور عطاءاللہ بخاری اس کے پہلے ("رئيس الاحرار" صفحه ۱۳۳۳ مؤلفه عزيز الرحمٰن جامعی لد هيانوی ـ کوچه رحمان جاندنی چوک د ہلی۔ اشاعت مارچ ۱۹۶۱ء)

چنیوٹ میں ملک اللہ وتہ اور ملک نذر محمہ اس کے بانی تھے۔ قیام پاکتان سے قبل یہ شہر چا نکیہ سیاست کے علمبر دار اور پاکتان دشمن ہند وؤں اور احرار بوں کا گڑھ تھا۔ یہ نہت نازک زمانہ تھا۔ کیونکہ جیسا کہ قائد اعظم نے بھی باربار متنبہ کیا کہ کا نگر س دوسری قوموں پر ہندو تہذیب تھونسنا اور ہندوراج قائم کرنے کا خوفناک منصوبہ باندھے ہوئے تھی۔ (روزنامہ ملاپ لاہور، کار جنوری ۱۹۳۹ء صفحہ ۲) اور اس کا متیجہ بر صغیر کے مظلوم مسلمانوں کی مکمل تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ بدقتمتی یہ تھی کہ سب احراری لیڈر کا نگر س کے زر خرید غلام اور ایجنٹ کی حیثیت برقتمتی سے اس ہندو منصوبہ کی شکیل کے لئے دن رات کوشاں تھے۔ چنانچہ کتاب "رئیس الاحرار"کے صفحہ ۲ سایر لکھا ہے:

"پنڈت موتی لعل نہرو، سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی سحر بیانی کے عاشق تھے۔ انہی کے پروگرام کے مطابق شاہ صاحب کام کر رہے تھے ...... پنڈت جی باربار شاہ صاحب کا گریس ستیہ گرہ کی کامیابی صرف آپ سے وابستہ ہے ۔.... گاند ھی جی اٹھ کر دروازے تک خود احرار رہنماؤں کو لینے آتے اور چلتے وقت خود ان رہنماؤں کو دروازے تک چھوڑنے آتے۔ یہ امتیازی بات تھی جو زندگی میں گاند ھی جی نے صرف احرار رہنماؤں کی عزت و تکریم میں گی"۔ خود عطاء اللہ شاہ بخاری نے اعتراف کیا کہ:

''کانگرس کے چہرے کی سرخی ہماری قربانیوں اور ہمارے خون کا نتیجہ ہے''۔ نیز قائد اعظم پر بالواسطہ طور پر تنقید کرتے ہوئے یہاں تک ہرزہ سر ائی کی

ک :

''کون کہتاہے کہ ۔۔۔۔۔کانگریس ہندوجماعت ہے۔ مسلمان اور ہوشیار رہواور بچوبیہ غلط اور خطرناک الزام کہ مسلمان کانگریس سے الگ ہیں اور وہ صرف ہندوؤں کی ترجمان ہے بہت بڑے ابلیس کا پرو پیگنڈاہے''۔

(سوائح حیات سید عطاء الله شاه بخاری صفحه ۱۰۱-ازخان کابلی۔ پبلشر ہندوستانی کتب خانه ۱۲۳ ریلوے روڈ لا ہور۔ طبع اول جون ۱۹۳۰ ریلوے روڈ لا ہور۔ طبع اول جون ۱۹۳۰ ریلوے درڈ لا ہور۔ طبع اول جون ۱۹۳۰ میں افضل حق نے قائد اعظم کو "بیزید" قرار دیتے ہوئے احراری مسلک ان الفاظ میں واضح کیا کہ:

"ہم اس کے سخت خلاف ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانی دے کر کسی یزید جیسے مسلمان کے لئے تخت سلطنت بچھایا جائے"۔

(تاریخ احرار یوں نے نئے ایڈ پیشن سے بیہ سطر حذف کر دی ہے مگر طبع اول میں

تو احرار بول نے سے ایڈیٹن سے بیہ سطر حدف کردی ہے مکر سے اول میں موجودہ اور شورش کاشمیری نے اپنی کتاب "سید عطاء الله شاہ بخاری" مطبوعہ اار ستمبر 1901ء کے صفحہ ۱۹۰ پر پورے طمطراق سے اسے نقل کیا ہے۔ اور تقی وہ تشویش انگیز صورت حال جس کے پیش نظر قائدا عظم نے بیہ بیان

دياكه:

"اس وقت میں تین محاذوں پر آزادی کی جنگ لڑرہا ہوں۔ایک طرف اگریز سے ، دوسری طرف ہندوؤں سے ، تیسری طرف جو سب سے زیادہ خطرناک محاذ ہے وہ غدار مسلمانوں کا ہے جو ہندوؤں اور انگریزوں کے ایجنٹ کے طور پر میری مخالفت کررہے ہیں "۔

("تاریخ ساز\_محمد علی جناح" صفحه ۱۲۳ زبشارت احمد نسیم\_ اداره مطبوعات پاکستان مر دان\_اشاعت ۱۰رد سمبر ۲<u>۹۹</u>۶)

# منظور چنیوٹی اور اس کافضیلۃ الشیخ

انہی غداروں اور ہندووں اور انگریزوں کے ایجنٹوں کے سابیہ تلے منظور احمد جنیوٹی صاحب نے ۱۹۳۱ء میں زندگی کا پہلا سانس لیا۔ ہوش کی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ احراریوں کی زبر دست مخالفت کے باوجود پاکستان قائم ہو چکاہے۔ 190ء میں وہ ٹنڈوالہ یار سندھ کے "دار العلوم اسلامیہ "(دیوبندی مدرسہ) سے فارغ ہوئے اور 190ء میں اپنے بیان کے مطابق مولوی غلام اللہ خان سے قرآن مجید میں تخصص کیا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

"اخذ التخصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ غلام الله خان في السنة (اخذ التخصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ غلام الله خان في السنة (اخذ التحصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ غلام الله خان في السنة (اخذ التحصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في السنة (اخذ التحصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في السنة (اخذ التحصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في السنة (اخذ التحصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في السنة (اخذ التحصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في السنة (اخذ التحصص في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في التفسير لدى فضيلة الشيخ علام الله خان في التفسير الدى التفسير الله على التفسير التفسير الدى التفسير التفسير

الله جلّشانه نے چودہ صدیاں قبل اپنے مقد س کلام میں اعلان فرمایا تھا کہ: "لا یَمَسُهٔ اِلّاالْمُطَهَّرُوْن" (الواقعہ: ۸۰) یعنی اسے صرف مطبّر چھوتے ہیں۔ خاتم الا نبیاء علی کے خدمت اقد س میں عرض کیا گیا کہ بندے کی پاکیزگی کیا ہے؟ آنخضرت علی ہے نے ارشاد فرمایا:" عمل صالح یک لمجمعہ ایّاہ" (جامع الصغیر للسیوطی صفحہ ۱۱ جلد اول) عمل صالح جے الله تعالی اسے الہام فرما تا ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ علم قرآن کی حقیقی رسائی صرف پاک باطن اور صاحب الہام بزرگوں ہی کے لئے ممکن ہے۔

بدنام زمانه شخص

مگر چنیوٹی صاحب کی نظرا بتخاب قرآن میں تخصص کے لئے ایک ایسے بدنام

زمانہ شخص پر بڑی جس کا "قر آنی علم" اپنے مرشد مولوی حسین علی کی تفسیر "بلغة الحیران"کی ذَوقیات تک محدود تھا۔ اس تفسیر کے متعلق چنیوٹی صاحب کے دیوبندی بزرگوں کا فتوکی ہے کہ:

ا....." بیر تفییر مسلمانول کیلئے مُضر ہے "۔ (سید مہدی حسن صدر مفتی دار العلوم دیوبند) ۲....." بلا شبہ عقائد اہل سنت والجماعت سے متصادم ہے "۔

(مفتی محمر شفیع سابق مفتی مدرسه دیوبند)

س...... "مصنف کا کوئی مذہب نہیں،نہ عقا کد اہلسنت و جماعت کے موافق ہیں۔" (مفتی کفایت اللہ دہلوی)

سے خارج ہے'۔ (مولوی عبد البار بگڑہ)
میں۔ ''ایباطا کفہ ملت اسلام سے خارج ہے''۔ (مولوی عبد الببار بگڑہ)
میں کے لئے ملاحظہ ہو مولوی غلام مہر علی صاحب کی کتاب ''دیوبندی مذہب''
صفحہ ۹ سما۔ طبع دوم مکتبہ حامد رہے گئج بخش روڈ لا ہور)

یہ تو مرشد کامل کا حال ہے۔ اب اس کے مرید اور چنیوٹی صاحب کے فضیلۃ الشیخ غلام اللہ خان کی "قرآن دانی" اور "نقدس" کی تفصیل مجلس احرار بشاور شہر کے صدر اور مدیر روزنامہ "الفلاح" بشاور حافظ سید عبداللہ شاہ (متوفی بشاور ساتھ بیں: سامراکتوبر ۱۹۹۰ء) کے قلم سے ہدیہ قارئین کی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں:

میں نے ہی اسے راولپنڈی بلایا تھا ..... راولپنڈی کے لوگ دیندار اور جذباتی تھے انہوں نے غلام محمد کو راجہ بازار راولپنڈی کی معجد کا امام مقرر کیا اور اس نے وہاں اپنے نام سے غلام محمد ہٹا کر غلام اللہ رکھ لیا کیونکہ اس خانہ خراب کو وہا بیوں نے مالی امداد شروع کر دی اور بیہ حنفیت کے لباس میں وہا بیت کا پر چار کر تارہا ..... مجھے کیا معلوم کہ میر الگایا ہو اپو دا پھولوں کی بجائے خار دار ، گندہ، پلید پھل لائے گا۔ آخر کار میں نے اس سے تعلقات منقطع کر لئے .....

سال ۱۹۸۰ء میں اس نے ابنی ایک جماعت بنائی اور بیثاور آکر پریس کا نفرنس کی۔ میں نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ میں مولانا غلام اللہ کو گوشئہ گمنامی سے نکال کر راولپنڈی لایا تھا۔ اس نے اخبار نویسوں کے سامنے اقرار کیا اور پھر و ظیفہ لینے وہائی حکومت سعودی عرب گیا اور وہاں ہی واصل فی النار ہوا۔

ر سول اکرم علی کے کا گستاخ تھا۔ مرتے وقت شکل بگڑ گئی۔ کسی کو اس خبیث کا منہ تک نہ د کھایا گیا۔۔۔۔۔''۔

(یادداشیں حصہ چہارم۔ صفحہ ۱۹۰،۸۹ انسید عبداللہ شاہ۔ مطبوعہ پشاور)
ہوافظامے خور د، رندی کن وخوش باش ولے
دام تزویر مکن چوں دگراں قرآں را
چنیو ٹی صاحب اسنے شیخے کے نقش قدم پر

اس عبر تناک روداد سے یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو جاتی ہے کہ ملا چنیوٹی صاحب کے "فضیلۃ الشیخ"کا قرآن مجید اور اس کے حقائق واسر ارسے قطعاً کوئی تعلق نہ تھا بلکہ سورۃ آل عمران آیت ۱۸۸ کے مطابق" تعلیم القرآن" کے نام سے مدرسہ قائم کر کے سعودی عرب سے روپیہ بٹورنے کاکاروبار بنار کھا تھا۔ بعینہ یہی صورت "شاگر در شید" نے اختیار کی۔ پہلے سم 190ء میں ایک مدرسہ قائم کیا پھر

سعودی حکمرانوں کے حضور طواف شروع کئے اور شخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز سے سازباز کر کے بالآخر "تحفظ ختم نبوت" کے نام پرمالی امداد کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا جس نے اس کے ادعائے علم قر آن کی قباپارہ پارہ کرڈالی۔ مجد داسلام حضرت امام غزالیؓ نے اپنی شہرہ آفاق تالیف"احیاء علوم الدین "جلد ۲ کے چھٹے باب میں سلاطین اور حکمر انوں سے مخالطت رکھنے والے نام نہاد علاء کی مذمت میں آنخضرت علیہ کی یہ حدیث مبارک دی ہے کہ:

"ابغض القرّاء الى الله تعالىٰ الذينَ يَزُوْرُوْنَ الأُمَرَاء".

(روایت حضرت ابو ہریر ق)

علماء میں سے بدترین وہ ہیں جو امراء کے پاس جاتے ہیں۔اسی طرح حضرت انسؓ بن مالک سے مر وی ہے کہ:

"العلماء أمناء الرسل على عبادالله ما لم يخالطواالسلطان فاذا فعلوا ذلك فقد خانو االرسل فاحذروهم واعتزلوهم".

(صفحه ۹۰۲ ناشر دارالکتبالعربی)

لین علماءاللہ تعالیٰ کے بندوں پررسولوں کے امین ہیں جب تک سلاطین سے میل جول نہ ول نے رسولوں کے امین ہیں جب تک سلاطین سے میل جول نہ رکھیں اور جب ایسا کریں تو انہوں نے رسولوں کی خیانت کی ان سے بچو اور کنارہ کش ہو جاؤ۔

چنیوٹی صاحب کی ضیاء الحق آمر کی جبہ سائی کے نتیجہ میں ڈاکٹر عبداللہ بن زاید واکس چانسلر مدینہ یو نیورسٹی اس کے مدرسہ چنیوٹ آئے۔ تو اس نے اپنے سپاسنامہ میں پہلے تو یہ افتراء کیا کہ احمدیوں کے نزدیک معاذ اللہ ربوہ 'مکہ مدینہ سے زیادہ مقدس شہر ہے ''۔(سیاسنامہ صفحہ ۳)۔ازاں بعد سعودی عرب کے گماشتہ اور

دُم چھنے کی حیثیت سے عرض کیا کہ "رابطہ عالم اسلامی "اور "دارالا فاء" سعودی عرب کے تعاون سے اس نے یورپ، مشرقی و مغربی افریقہ اور مشرق و سطی کے جودورے (احمدیوں کے خلاف) کئے ان کی مفصل رپورٹیں اور اہم تجاویز سعودی حکومت کے ان اداروں کو دی جا چکی ہیں "۔ (صفحہ ۲)۔ آخر میں کاسہ گدائی لئے ہوئے ڈاکٹر عبداللہ بن زاید کی "خدمت اقدس" میں اپنے "منصوبہ" کے متعلق عاجزانہ در خواست کی کہ حضور اس کے لئے معقول سرمایہ اوروسائل کی ضرورت عاجزانہ در خواست کی کہ حضور اس کے لئے معقول سرمایہ اوروسائل کی ضرورت سے "۔

#### پنجاب اسمبلی میں انسانیت سوز مظاہرہ

چنیوٹی صاحب اب پورے طور پر "غلام اللہ خانی" رنگ میں رنگین ہو پکے تھے۔ برنس میں ان کی چا نکیائی روح انہیں پنجاب اسمبلی میں بھی لے آئی تاپاکستان کے عوام میں شہرت حاصل کرنے کے علاوہ مزید دولت پیدا کر سکیں۔ حالا نکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے کسی فتم کی عہدہ طبی نالا تقی کی تھلی علامت ہے۔ چنانچہ آنخضرت خاتم الانبیاء علیہ کا واضح ارشاد ہے کہ:

"إِنَّا والله لا نُولِي على هذا العمل احداً سأله ولا احدا حرص عليه" (ملم كتاب الامارة ـ راوى ابوموى)

خدا کی قشم ہم اس حکومت کے کسی منصب پر کسی ایسے شخص کو مقرر نہیں کرتے جواس کا طالب ہواورنہ کسی ایسے شخص کوجواس کا حریص ہو۔

پنجاب اسمبلی میں رسول اللہ کے اس گستاخ ونا فرمان کا کر دار ابیاا خلاق سوزتھا کہ اس کے مذہبی کار وبار میں شریک بھی مجسم احتجاج بن گئے۔ چنانچہ مجلس دعوت اسلامیہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ نے الزام لگایا کہ مولوی منظور احمہ چنیوٹی نے اسمبلی میں منفی کر دار اداکر کے اہلیان چنیوٹ کوشر مندہ کیا ہے۔ وہ سستی شہر ت حاصل کرنے ۔ سبقی شہر ت حاصل کرنے کے لئے ختم نبوت کو مجر وح کررہے ہیں۔ کے لئے ختم نبوت کو مجر وح کررہے ہیں۔ (امر دز ۱۹۸۵ء)

اس ضمن میں روز نامہ "حیدر" راولپنڈی نے کیم نومبر ۱۹۸۸ء کی اشاعت میں حسب ذیل خبر شائع کی۔

#### پنجاب اسمبلی میں مولانامنظور چنیوٹی کا کردار ملت اسلامیہ کی رسوائی کاسبب بنا

(ربوہ) (نمائندہ حیور)۔ خطیب معجد احرار مولانا اللہ یار ارشد اور قاری محمد یا بیان گوہر امیدوار صوبائی اسمبلی نے گزشتہ روز چنیوٹ میں ایک انتخابی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کے نام کو نچ کر قوم سے ووٹ حاصل کے اور پنجاب اسمبلی میں جا کرجو فد موم کر دار اداکیاوہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے رسوائی کا سبب بنا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص فد ہب کے نام پر لوگوں کو دھو کہ دیتا ہے۔ اور فتو کی بازی اس کا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کر ساتھ یہ دھو کہ بازی ہم ہر گز نہیں چلنے دیں گے۔ مولانا اللہ یار ارشد نے کہا کہ جموث اس کا مشن ہے ، دھو کہ اس کا پیشہ ہے۔ اور صوبائی اسمبلی میں معافی مانگ کر اس شخص نے ختم نبوت کے پروانوں کے سر جھکاد کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے نام پر قوم سے چندہ بٹور کر اس نے اپنی ذاتی جاگیریں اور ڈیرے بنائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں انہیں وار نگ دی کہ سیاسی فتو کی بازی بند ہوئے ہیں۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں انہیں وار نگ دی کہ سیاسی فتو کی بازی بند

#### احرارى مذهب

منظور چنیوٹی کے اپنٹی احراری گروپ کی بیہ تقریریں انتہائی دلچیپ بھی ہیں اور حد درجہ مغالطہ انگیز بھی! اس لئے کہ اسلام کے نام کو اپنی اغراض کے لئے استعال کرنے کا دوسرانام ہی احراری مذہب ہے۔ اوراس حمام میں بیہ سبھی نگے ہیں۔ چنانچہ چوہدری افضل حق صاحب "مفکر احرار" اپنی کتاب " تاریخ احرار" مسفحہ ۲۲ اطبع دوم میں تحریر فرماتے ہیں:

"ہم لوگ تو پچ بوجھواسلام کواپنی اغراض کے لئے استعال کرتے ہیں۔خود اسلام کے لئے استعال ہونا نہیں جانے"۔

اسی کتاب میں انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ احرار جو بظاہر اسلام کانام لیتے اور اسی نام سے اپنی مطلب براری کرتے ہیں بنڈت نہرو کی طرح در پردہ سوشلسٹ ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ:

"لوگ بجاطور پر پوچھتے ہیں کہ احرار کو کیا ہو گیا کہ مذہب کی دَلدل میں کھنس گئے۔
یہاں کھنس کر کون نکلا ہے جو یہ نکلیں گے ؟ مگریہ کون لوگ ہیں۔ وہی جن کادل
غریبوں کی مصیبتوں سے خون کے آنسور و تاہے۔ وہ مذہب اسلام سے بھی بیزار
ہیں اسلئے کہ اس کی ساری تاریخ شہنشاہیت اور جاگیر داری کی در دناک کہانی ہے۔
کسی کو کیا پڑی کہ وہ شہنشاہیت کے خس و خاشاک کے ڈھیر کی چھان بین کرکے
اسلام کی سوئی کو ڈھونڈے تاکہ انسانیت کی چاک دامانی کار فوکر سکے۔اس کے پاس
کارل مارکس کے سائنلیفک سوشلزم کا ہتھیار موجود ہے۔"

(تاریخ احرار صفحه ۲۷اطبع دوم ناشر مکتبه مجلس احرار اسلام به لا بهور، ملتان <u>۱۹۲۸</u>ء) شورش کاشمیری جبیبااحراری لیڈراس ضمن میں اینے قریبی مشامدات کی بناپر یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ کارل مار کس اور عطاء اللہ بخاری کے "عمو می خدوخال مرصفاتی بعد کے باوجود ایک ہے ہیں"۔

(سید عطاء اللہ شاہ بخاری، صفحہ ۱۳،۵۳۳) خود بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ:
"میں سرسے یاوُل تک سیاسی آدمی ہوں"۔

(سوانح حيات سيد عطاء الله شاه بخاري صفحه ۹۱)

اب ظاہر ہے کہ ''سیاست'' میں جھوٹا پر اپیگنڈہ اور حریفوں کو رسوا کرنا بلکہ گالیاں تک دینا سبھی روا بلکہ ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سبھی احراری ملّا اخباری پر اپیگنڈہ کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ شورش صاحب عطاء اللہ بخاری کا ذکر کر کے رقمطراز ہیں کہ:

''ان کاعقیدہ ہے کہ اخباروں نے آغاز سے اب تک بڑے بڑے جھوٹ گھڑے ہیں اگراس جھوٹ کا بوجھ ماؤنٹ ابورسٹ پر پڑتا تو وہ بھی زمین میں دھنس چکی ہوتی''۔

(''سید عطاء اللہ شاہ بخاری''صفہ ۱۸۔ از شورش کا شمیری ناشر مکتبہ چٹان۔ اار حتبر ۱۹۵۱ء) جہاں تک دوسروں کو گالیاں دینے کا تعلق ہے شورش صاحب نے ''امیر شریعت احرار''کا ایک مفصل واقعہ بیان کر کے یہ ''اسوہ'' پیش کیا ہے کہ:

شریعت احرار''کا ایک مفصل واقعہ بیان کر کے یہ ''اسوہ'' پیش کیا ہے کہ:

"شاہ جی اسے غصے میں آئے کہ مادروخواہر کی مغلظات تک سنادیں''۔

(ایفناصفہ ۱۷)

### شهر "ربوه" كانام بدلنے كامطالبہ

منظور چنیوٹی کو اسلام کے نام پر اپنی سیاسی دکان جپکانے کا ایک سنہری موقعہ اس وقت ہاتھ آیاجب ضیاء الحق جیسا فرعون وقت جو اپنے تنیک "قادر مطلق "سمجھتا تھا برسر اقتدار آیااور اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لئے "نفاذ اسلام "کاسیاسی ڈھونگ رچایا۔ چنانچہ چنیوٹی صاحب نے ۱۹۷ فروری ۱۹۷۹ کو"چنداہم گزارشات" کے نام پر"ادارہ مرکزید دعوت وارشاد چنیوٹ"کی طرف سے ایک دوور قہ شائع کیا جس کے آغاز میں اس آمر مطلق کے حضور مندرجہ ذیل الفاظ میں مدید تبریک اور خراج تحسین پیش کیا:

"اس ملک کو لا تعداد قربانیاں دے کر حاصل کیا گیا تھا تاکہ یہاں پراسلام کاضابطہ حیات نافذ کیا جاسکے۔اور مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیس۔ قوم کافی عرصہ سے چیٹم براہ تھی کہ یہ یوم سعید کب آتا ہے اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنے کی سعادت کس کے حصہ میں آتی ہے ؟اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سعادت کے لئے منتخب فرمایا اور یہ عظیم اور تاریخی کام آپ سے لیا۔ ایں سعادت برور بازو نیست، تانہ بخشد خدائے بخشدہ۔

آپ نے ۱۲ر بیج الاول کو اسلامی نظام کے نفاذ کا جو اعلان کیاہے وہ تاریخ کے اور اق میں سنہرے حروف سے لکھاجائے گا اور دیگر اسلامی ممالک کے سر براہان کے لئے قابل تقلید خمونہ ہوگا۔ میں آپ کو اس ایمان افروز اعلان پر دل کی گہرائیوں سے مبارک باددیتا ہوں'۔

اس "سجد ہ تعظیمی" کے بعد چنیوٹی نے احمدیوں کے خلاف پانچ مطالبات بغرض منظوری پیش کئے جن میں تیسر امطالبہ مرکز احمدیت، ربوہ کے نام کی فوری تبدیلی کا تھاجو درج ذیل الفاظ میں تھا:

"قادیانیوں نے قرآن کریم میں ایک خطرناک معنوی تحریف کرتے ہوئے اپنے عالمی مرکز کانام ربوہ رکھا ہے اور وہ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کررہے ہیں کہ قرآن کریم کے پارہ نمبر ۱۸ آیت نمبر ۵۰ میں حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں جوربوہ کالفظ آتا ہے اس سے مرادیمی ربوہ ہے

جو پاکستان میں موجود ہے''۔

ضیاء صاحب خدا کی قہری بجلی کا شکار ہوگئے تو چنیوٹی نے اشر فی آفسیٹ پریس لائل پورسے ایک دوور قہ شائع کیاجس کانام تھا"ر بوہ کانام فی الفور تبدیل کرو"۔اس اشتعال انگیز ہینڈ بل میں انہوں نے وزیر اعظم و ممبر ان قومی وصوبائی اسمبلی حکومت سے ربوہ کانام بدلنے کامطالبہ کیااور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ آیت قرآنی"و اوینہ مالئی دبوہ". (المومن: ۵) میں ربوہ کالفظ موجود ہے۔

"اس نام کی آڑ میں دراصل مقصدیہ ہے کہ آنے والی تسلیں جب قرآن پاک کی اس آیت کو بڑھیں توربوہ کا مصداق سوائے اس کے کہ ربوہ ضلع جھنگ کا ایک شہر ہے جو چناب کے قریب ہے اور کوئی نہواس لحاظ سے یہ ایک صاف اور صریح قرآنی تحریف ہے ۔۔ مریب ہے اور کوئی نہواس لحاظ سے یہ ایک صاف اور صریح قرآنی تحریف ہے ۔۔

#### بانی ر بوه کاتر جمیه آیت اور

### دوسوسالہ مترجمین کی طرف سے اس کی تائید

حق بیہ ہے کہ جس طرح چنیوٹی صاحب نے وائس چانسلرمدینہ یو نیورسٹی کے سامنے کمال ہے شرمی اور ہے جابی سے بیہ سفید جھوٹ بولا کہ احمدی اپنے عالمی مرکز۔ ربوہ۔ کو مکہ اور مدینہ سے زیادہ مقدس سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بیہ محض دجل اور فریب ہے کہ احمد یوں کا نعوذ باللہ بیہ عقیدہ ہے کہ ربوہ سورہ المومنون میں مذکور ربوہ کا مصدات ہے یااس کا مصدات ثابت کرنے کے لئے بیانام تجویز کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں بلند جگہ یا ٹیلہ کور بوہ کہا جاتا ہے۔ (دیکھے مفردات امام داغب) خود قرآن مجید نے دوسرے مقام پر بیہ لفظ انہی معنوں میں استعال فرمایا ہے۔ (ملاحظہ ہوالبقرہ 19۲۰)

بانی ربوہ سیدنا حضرت مصلح موعودؓ نے اس سر زمین کو اپنے ماحول سے بلند ومر تفع ہونے کے باعث ہی اسے ربوہ سے موسوم فرمایا جو حضور کے بلند پایہ ذوق عربی اور نکتہ نوازی کاعکاس ہے۔ اور اس کا فیصلہ کن اور بالکل واضح دستاویزی ثبوت یہ ہے کہ حضرت مصلح موعودؓ نے سورہ المومنون کی آیت اہ کا ترجمہ " تفسیر صغیر " میں بایں الفاظ فرمایا ہے کہ:

"ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونجی حَکّہ پر پناہ دی جو تھہر نے کے قابل اور ہتے ہوئے پانیوں والی تھی"۔

اگر حضور اس آیت کا مصداق ربوہ شہر کو سمجھتے تو اول تو یہ ترجمہ نہ کرتے دوسرے اس مسلک کی تائید میں اس ترجمہ کے حاشیہ میں ربوہ شہر کا تذکرہ فرماتے گر ایساکوئی نوٹ آپ کے قلم سے موجود نہیں ہے۔

اب مجھے اس حقیقت کو بے نقاب کرنا ہے کہ حضرت مصلح موعود ی نفظ رہوہ کا جو ترجمہ کیا ہے بر صغیر پاک وہند کے علماء دو صدیوں سے اسی کے موافق ترجمہ کرتے آرہے ہیں ان علماء میں ستبی، دیوبندی، بریلوی، مودودی اور اہل تشیع غرضیکہ ہر مکتب فکر کے علماء شامل ہیں۔ ذیل میں بطور نمونہ چند اردو تراجم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

ا..... (حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؓ)۔ "جاگہ دی ہم نے اون دونوں کو طرف زمین بلند کے "۔ (ترجمہ قرآن شائع کردہ شخ غلام علی لا ہور مارچ ۱۹۲۴ء)
۲..... (حضرت شاہ عبد القادرؓ صاحب)۔"ان کو ٹھکانا دیاا بیک ٹیلہ پر "۔ (پانچ ترجموں والا قرآن مجید ناشر سید محمد شفیج الدین مالک اقبال پر نئنگ در کس د ہلی۔ ۱۵ رفروری ۲۹۲۱ء)
۳..... (سمش العلماء حافظ نذیر احمد صاحب د ہلوی)۔"ان دونوں کو ایک اونچی جگہ

```
یر .... کے جاکر پناہ دی"۔
      سم ..... (مولوی فتح محمد صاحب جالندهری)۔"ان کو ایک او کی جگه پر ..... پناه
            (ناشر تاج تمینی لمیٹڈ کراچی)
      ۵.....(مولوی مفتی شاه محمد احمد رضا خان صاحب)"انهیس طهکانه دیا ایک بلند
            (ناشر تاج ممینی لمیشد کراچی)
      ٢ ..... (مولوى ثناء الله صاحب امر تسرى) - " بهم نے ان كو ايك او كچى جگه ير
            ..... جگه دی تھی"۔ (مطبع چشمه نورام تسر -اشاعت ۱۳۱۳ه)
      ے.... (مولوی عاشق الہی صاحب میر تھی)۔ "دونوں کو ٹھکانا دیا ایک او تجی جگہ
            (مطبوعه گلشن ابرائيم بريس-امين آباد لکھنو سسساھ)
                ٨..... (مولوي شبير احمر صاحب عثاني) - "ان كو ځمكانه دياا يك ثيله ير" ـ
(ناشر نور محمد کارخانه تجارت کت آرام باغ کراچی)
      ٩..... (حافظ سید فرمان علی صاحب در بھنگوی بھارت)۔ "دونوں کو ہم نے ایک
      او تحی ہموار ..... چگہ دی"۔ میں (ناشر پیر محمد ابراہیم ٹرسٹ کراچی ۵)
      ۱۰....(حکیم سید مقبول احمد صاحب دہلوی)۔ "ان دونوں کو ایک اونچے ٹیلے پر
                                                           کھیرنے کی جگہ تھی"۔
        (ناشر افتخار بکڈیو کر شن نگر لا ہور)
      اا.....(سید امداد حسین شاہ صاحب کا ظمی مشہدی)۔" ہم نے ان دونوں کو اونچی
                                            ہموار تھہرنے کے قابل .... جگہدی"۔
(ناشر انصاف ببلشنگ ممینی ریلوے روڈ لا ہور ۱۸ سام
              ۱۲.....(سیدابوالاعلیٰ صاحب مودودی)۔"ان کوایک سطحم تفع برر کھا"۔
( تفهيم القرآن جلد سوم صفحه ۲۸۰ مكتبه تغمير انسانيت لا بهور ـ ستمبر لا ١٩٤٤)
      ۱۳....(پیر محمد کرم شاه صاحب الاز هری سجاده نشین بھیره)۔ "انہیں بسایا ایک
                                                                   بلندمقام ير"-
(ضاء القرآن جلد سوم صفحه ۲۵۸،۲۵۷ فياء القرآن ببليكيشنز لا مور 99ساه)
```

۱۰۰۰۰۰۰ (مولانا ابوالکلام صاحب آزاد "امام الهند") - "انهیس ایک مرتفع مقام میس یناه دی" -

(ترجمان القرآن جلد دوم صفحه ۵۲۵ ـ ناشر شخ غلام علی اینڈ سنز لا ہور طبع اول ۱۹۳۱ء)
۵۱.....(مولوی اشرف علی صاحب تھانوی)۔ ''ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جاکریناہ دی''۔

(ناشر نور محد کار خانه تجارت کتب کراچی ۲۸ سیاه مطابق ۱۹۲۸ء)

۱۲.... (مولوی محمد صاحب جونا گرهی)۔ "ان دونوں کو بلند ........ جگه میں پناه دی"۔ (مطبوعہ شاہ فہد قرآن کریم پر نٹنگ کمپلیکس مدینه کمئورہ،

زیر نگرانی وزارت مذہبی امور، او قاف دعوت وارشاد۔ مملکت سعودی عرب سنہ کے اس اے)

# جا نکیہ اور غلام اللہ خان کے جانشین کی ترجمنہ قر آن میں تحریف

الغرض حضرت شاہ رقیع الدین رحمۃ اللہ کے ترجمہ قرآن سے لے کر سعودی عرب کے زیر انظام مدینہ منورہ (دام اللہ شرفھا) سے طبع ہونے والا تازہ ترین اردو ترجمہ قرآن تک سب ہی بانی ربوہ سیدنا حضرت مرزابشیر الدین محمود احمدام جماعت احمدیہ کے ترجمہ ہی کی تائید کرتے ہیں۔ مگراس کے مقابل اب آیئے چا نکیہ اور غلام اللہ خان کے جانشین اور اس کی معنوی اولاد یعنی منظور اینڈ کمپنی کا ترجمہ ملاحظہ فرمایئے کہ کس طرح پوری بے شرمی سے ترجمہ کلام اللہ میں تحریف ترجمہ ملاحظہ فرمایئے کہ کس طرح پوری بے شرمی سے ترجمہ کلام اللہ میں چنیوٹی کرکے قرآن کے نام پرخوفناک سازش کی جارہی ہے۔ مذکورہ پمفلٹ میں چنیوٹی صاحب نے سورہ مومنون کی متعلقہ آیت کا بہ ترجمہ کیا ہے:

"ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محتر مہ کو ایک اونجی جگہ فلسطین۔ مصر میں جگہ دی جو قرار والی اور چشمہ والی تھی"۔

(صفحہ سسطر ۱۳،۱۳)

خط کشیدہ الفاظ ہر گز قر آن مجید میں موجود نہیں اور ان کو ترجمہ میں نہایت دیدہ دلیری سے شامل کرنا بیسویں صدی کی بدترین اور شر مناک تحریف قر آن ہے، فراڈ ہے، د جالیت ہے جس پر ملّا چنیوٹی کو صرف اہل پاکستان سے ہی نہیں، د نیا بھر کے مسلمانوں سے معافی مانگنی جائے۔

دراصل قرآن کی لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف احراری مذہب کا جزوِ اعظم ہے۔ بطور ثبوت مکتبہ تبصرہ لاہور کی کتاب "خطبات امیر شریعت"ہی ملاحظہ فرمائیں جس میں کم از کم آٹھ قرآنی آیات محرف و مبدل ہیں۔

شورش کاشمیری نے ہفت روزہ چٹان مور خد کے جنوری ۱۹۲۳ء کے صفحہ ۳ پر بیہ خبر شائع کی کہ بریلوی عالم مولوی محمد عمر احچروی نے ۲۸رد سمبر ۱۹۲۲ء کے ایک جلسہ عام میں کہا:

"احمد علی لا ہوری، عطاء اللہ شاہ بخاری، اور حماد اللہ ان تینوں پر اس لئے فالج گرا کہ سے تنوں قرآن مجید میں معنوی تحریف کرتے تھے۔ خدا کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ تینوں کے پہلومارے گئے اور ایڈیاں رگڑر گڑر کر مرگئے حتی کہ مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوا۔"

# جا نكيائي رگ اور غلام الله خاني سرشت

جیساکہ عرض کیا جاچکاہے بانی ربوہ نے بھی آیت "اوینہ ما" میں لفظ ربوہ سے مراد دریائے چناب کے کنارے آباد شہر ربوہ نہیں لیا۔اسی طرح جماعت احمد بیہ بھی قرآن کریم میں مذکور "ربوہ" کامصداق شہر ربوہ کوہر گز قرار نہیں دیتی۔ پس بیہ

چنیوٹی صاحب کی جانکیائی اور احراری رگ ہے جو انہیں سیاسی لحاظ سے دھو کہ بازی اور فریب کاری پرانگیخت کرتی ہے اور پھر وہی غلام اللہ خانی سرشت ہے جو انہیں مذہب کے نام پر دجل وافتر اپر اکساتی اور جھوٹ کے گند پر منہ مار نے پر آمادہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ ان کے لئے ذلت اور لعنت کے سامان پیدا فرما تا آرہاہے۔ چنا نچہ شہر ر بوہ کانام بدلنے کے لئے اس نے جھوٹاڈ ھنڈ ورہ پیٹیا تو ختم نبوت کا بور ڈلگانے والے دوسرے ملّال"نیا قادیان"نام رکھنے کے بارہ میں اختلاف کر کے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔

چوہدری افضل حق " تاریخ احرار "صفحہ ۱۵۱ میں احراری کر دار کی نشان دہی کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"باسی کڑھی کے ابال کی طرح ہم اٹھتے ہیں اور پیشاب کی جھاگ کی طرح ہم بیٹھ جاتے ہیں"۔

پوراپاکتانی پریس گواہ ہے کہ چنیوٹ کے اس احراری ملانے اس موقع پر اپنے" بزرگوں" کی اس "روایت" کو پوری "شان" سے قائم رکھا۔ اس طرح ایک طرف

" تَحْسَبُهُم جَمِيْعًا وَّ قُلُوبُهُم شَتَّى "(الحشر:١٥) كى تَصُورِي هَيْجٍ گئي۔ دوسري طرف

"إِنَّى مُهِينٌ مَنْ أَرَادَ إِهَانَتَكَ " حُر الهام و ١٨٥٠)

كاعبرت الكيز نظاره ايك بار پهرچشم فلك في ديكيرليال فسُبْحَانَ الَّذِي أَخْزَى الْأَعَادِي.

<sup>🕁 (</sup>ترجمہ:جوتیری اہانت کاارادہ کرے گامیں اسے ذلیل ور سواکروں گا)۔ (الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

# ذلت کی دوباره پذیرائی

پہلے جبر بوہ کانام حکومت پنجاب نے "نیا قادیان" رکھا تو یہ اپنی نامر ادی کا طوق گلے میں ڈالے پھر ارباب اقتدار کے تلوے چائے گلے چنانچہ اس بار بھی خداتعالیٰ کی طرف سے ذکت نے ہی اُن کی پذیرائی کی اور ربوہ کا ایک اور خوبصورت نام تجویز ہوا۔ اس پیارے نام سے ربوہ کی مقدس بستی "کنارِچن آب" یعنی چاند کے پانی کے کنارے کی بستی قراریائی۔ فتبار کے اللہ احسن المخالفین.

### احريت كى صدافت كاجمكتا موانشان

یبی نہیں، میں ڈنے کی چوٹ کہوں گابلکہ دنیا بھر میں اس کی منادی کروں گاکہ مرکز احمدیت، ربوہ، کابیہ دلکش نام صداقت ِ احمدیت کا چمکتا ہوا نشان ہے۔ اس اجمال کی تشریح حضرت مولانا ابوالعطاء صاحبؓ جالند ھری کے قلم سے درج کرتا ہوں۔ آپ نے رسالہ ''الفر قان'' ربوہ مئی 494ء کے شارہ میں صفحہ ۲، ۳ پر جلی قلم سے حسب ذیل ادار ہیر قم فرمایا:۔

#### دريائے چناب پر نورِ خدا کانزول

#### صدافت احمدیت پرایک اُور بُر ہان

راولپنڈی کے مشہور ماہنامہ فیض الاسلام میں جناب مولوی محمد فضل قدیر ظفر صاحب ندوی نے جناب سید محمد سلیمان ندوی کی مشہور تالیف سیر قالنی مجلد سوم صاحب ندوی نے جناب سید محمد سلیمان ندوی کی مشہور تالیف سیر قالنی مجلد سوم سے رؤیائے تمثیلی کے عنوان سے احادیثِ نبویہ جمع فرمائی ہیں اور اسی سلسلہ میں انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے کے اپنے ایک رؤیا کا بایں الفاظ ذکر فرمایا ہے۔ تحریر

فرماتے ہیں: -

"پاکتان کی روز بروز کی گرتی ہوئی حالت میں میرے دل کو سہارا مل رہاہے عالم بیداری میں ایک مشاہدہ سے۔ ابھی تقسیم ملک کا معاملہ گو مگو میں تھا کہ مئیں نوافل تہجد کے بعد تخت پر آئکھیں بند کئے ہوئے ذکر میں مشغول تھا۔ جاگ رہا تھا او نگھ بھی نہیں رہا تھا۔ دیکھا کہ لفظ خدا موٹے حروف میں چاند کی رنگت میں آسان سے نازل ہو کر دریائے چناب کے پانی پر اتر گیا۔ میر اگھر تھا چناب سے تین سو میل مشرق میں کیچل ضلع کرنال۔"

(رساله فیض الاسلام راولپنڈی ایریل ۱۹۷۵ء صفحہ ۲۳)

جناب ظفر ندوی صاحب اس سے آگے اس خواب یا کشف سے بول استدلال فرماتے ہیں کہ:-

"راقم نے جاند کی روشنائی میں اسم خداکو آسان سے آب چناب پر اتر تادیکھا تو میں اسے پاکستان کے حق میں بشارت کیوں نہ باور کروں؟ مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ صبح صادق کے قریب یا تجھ بعد نظر آیا تھا۔"

(رساله فيض الاسلام راولپنڈی اپریل ۱۹۷۵ء صفحہ ۲۳)

ہمارے نزدیک جناب ظفر ندوی صاحب کا یہ رؤیا یقیناً سچا ہے اور اس کوپاکستان کے حق میں بھی بالواسط بشارت باور کرناچاہئے مگر اس سے بھی بڑھ کراور براہ راست یہ رؤیا جماعت احمدیہ کی صدافت پر ایک روشن دلیل ہے۔ ۲۳۸۔ ۱۹۴۹ء میں ندوی صاحب کود کھایا جاتا ہے کہ دریائے چناب کے پانی پر اسم خدا چاند کے نور کے رنگ میں نازل ہوا ہے۔ جب پاکستان کا قیام ہوا اور ملک تقسیم ہوا تو صرف ایک دینی جماعت احمدیہ کا مرکز دریائے چناب کے کنارے قائم ہوا۔ اس جماعت نے سچ معنوں میں ہجرت کرکے بے آب و گیاہ بنجر میں دریائے چناب کے کنارے عالم میں پھیلانا کے کنارے زول کیا۔ اور اس جگہ سے اسلام کے نور کو اکناف عالم میں پھیلانا

شروع کیا۔ آج جولوگ اپنی کم فہمی سے اس جماعت کو مٹانا چاہتے ہیں وہ یُرِیْدُوْنَ لِیُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰه بِاَفُوَ اهِهِمْ کے مصداق بن رہے ہیں اور بہر حال ناکام رہیں گئے۔

اس رؤیا میں یہ بھی بتایا گیاہے کہ دریائے چناب پر بننے والے مرکز دینی کی حیثیت چاند کے نور کی ہوگی جو آفتاب محمدی علی ہے ہی مستفاد ہو تا ہے اس کی حیثیت مستفل نہ ہوگی۔ وہ تونور محمدی علی ہی جھلک ہوگی۔ پس اس مرکز والوں کو اسلام سے دور قرار دینا آسانی تقدیر سے لڑائی لڑنا ہے۔ اے کاش! ہمارے خداتر س مسلمان بھائی اس آسانی اشارہ کو سمجھیں! وَ مَا علینا الا البلاغ المبین!

### احراری تاریخ اور نام بدلنے کی قدیم روایت

یہاں یہ بتانا بھی نہایت ضروری ہے کہ چنیوٹی کی احرار پارٹی کی تاریخ میں نام بدلنے کی روایت بہت پرانی ہے اور اس میں عطاء اللہ بخاری کو ید طولی حاصل تھا۔ انہوں نے ہندوؤں میں مقبول ہونے اور سنسر سے بچنے کیلئے دیناج پور جیل میں اپنانام پنڈت کرپاکرام برہمچاری رکھ لیا تھاجو سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا ترجمہ یابدل تھا۔ پنڈت کرپاکرام برہمچاری رکھ لیا تھاجو سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا ترجمہ یابدل تھا۔

رساله "سیاره دُانجسٹ"اگست ۱۹۲۱ء صفحه ۱۹۹۹، پرایک چشمدید شهادت درج ہے کہ:-

" دتی در دازے کے باہر بڑے دھوم دھڑکے سے کا نفرنس ہوئی جس میں امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے پاکستان اور پاکستانیوں کاذکر ان حسین الفاظ میں کیا:

یہ لوگ پاکستان مانگتے ہیں۔ جانتے ہو کیا مانگتے ہیں۔ پاکستان ..... پاکی استان ..... انہیں پاکی استان جاہئے۔ دے دیجئے اُسترے اُن کے ہاتھوں میں اور بھیج دیجئے

غلسخانوں میں"۔

مولوی مظہر علی اظہر جنزل سیکرٹری مجلس احرار قائد اعظم کو "کافر اعظم" کے نام سے بکارتے تھے۔ چنانچہ تحقیقاتی عدالت پنجاب ۱۹۵۳ء کے فاضل جج صاحبان نے اپنی رپورٹ میں لکھاہے:-

"چونکہ قائد اعظم روش خیال آدمی ہے ۔۔۔۔۔ اس لئے احرار نے اُن کی اس خصوصیت سے ناجائز فائدہ اٹھاکر انہیں کافر کہنا شروع کر دیا۔ یہ شعر مولانا مظہر علی اظہر سے منسوب ہے جو تنظیم احرار میں ایک ممتاز شخصیت ہیں ۔

اِک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑ ا

یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم میں نے یہ اظہار کیا کہ (قائد مولانا مظہر علی اظہر نے ہمارے سامنے نہایت خیرہ چشمی سے یہ اظہار کیا کہ (قائد اعظم کے متعلق) وہ اب تک اسی خیال پر قائم ہیں "۔ (اردور پورٹ صفحہ ۱۱)

پس بے وہ لوگ ہیں جو پاکتان ، قائد اعظم اور اہل پاکتان کی مخالفت کی آگ میں جو پاکتان اور آگ میں جل رہے ہیں۔ قائد اعظم کو کا فر اعظم اور پاکتان کو پاکی استان اور پلید ستان کا نام دیتے ہیں۔ احراری لیڈریشخ حسام الدین بی۔ اے کے خطبہ صدارت میں یہاں تک موجود ہے کہ:

 عطاء الله شاہ بخاری کے نزدیک ان ہندولیڈروں کا مقام روحانی اور عظمت آسانی اس سے بھی بہت بلند ہے۔ چنانچہ اخبار ''ذوالفقار ''(۱۱راپریل ۱۹۲۱ء) لکھتا ہے کہ عطاء الله بخاری نے ۲۵ر مارچ ۱۹۲۱ء کی تقریر مسجد خیر دین امر تسر میں بیان کیا کہ ''میں مسٹرگاند ھی کو نبی بالقوۃ مانتا ہوں''۔

(بحواله زجاجه صفحه ۱۳۰ از سيد طفيل محمد شاه)

اسی طرح ۱۹۲۱ء میں انہوں نے امر تسر ہی میں بیہ تقریر کی کہ:-"بلا تشبیہ اور ہے تمثیل مہاتما کا میم اور موسیٰ کا میم برابرہے"

(مقدمات امير شريعة صفحه ۲۸،۲۷ ناشر مكتبه احرار الاسلام ملتان ـ اشاعت اپريل ۱۹۲۹ء)

ساار جنوری ۱۹۳۹ء کاواقعہ ہے کہ مسجد وزیر خال لا ہور میں ایک جلسہ عام کے دوران مولوی ظفر علی خان ایڈیٹر "زمیندار" نے عطاء اللہ شاہ بخاری اور دوسرے کانگریسی واحراری مولویوں کانڈ کرہ کرتے ہوئے بتایا:-

"علماء خدا کو جھوڑ کر پنڈت جو اہر لال نہر و کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتااور لا مذہب ہے۔"

(روز نامه" نیشنل کا نگریس"لا هور ۱۵ر جنوری ۱۹۳۹ء صفحه ۱۸)

# کا نگریس کے "پالتو مولانا"اوران کی معنوی ذریت

انہی ایام میں دہلی دروازہ لاہور میں آل پنجاب مسلم سٹوڈ نٹس کی کا نفرنس منعقد ہوئی جس میں بخاری صاحب نے پاکستان کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ چنانچہ اخبار "ملاب" ۲۲؍ جنوری ۱۹۳۹ء صفحہ ۲ پر لکھاہے:-

"مولانانے ..... مسلم لیگیوں کو آڑے ہاتھ لیا۔ پاکستان کی سکیم کاخوب نداق اڑایا ..... آپ نے پاکستان کی سکیم کاخوب مضحکہ اڑایا۔ آپ نے پاکستان کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ جولوگ اس کے حامی ہیں وہ ملک سے نکل جائیں"۔

امیر شریعت احرار کے مندرجہ بالا نظریات و خیالات سے اسلام، پاکستان اور مسلمانان پاکستان کی دستمنی، عداوت اور بغض و عناد کا بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لہذا مولوی چنیوٹی ہو یا کوئی اور اسلام دستمن کا نگریس کے پالتو "مولاناؤں" اور گماشتوں کی معنوی ذریت کوپاکستان میں رہنے اور "ختم نبوت"، "اسلام"یا" قرآن" کی آڑ میں فتنہ بپاکرنے کا کوئی جواز نہیں خصوصاً اس لئے کہ احراری شریعت کے امیر عطاء اللہ بخاری ایک طرف بیرواضح کر بچے ہیں کہ:-

"ہم نام نہاداکٹریت کی تابعداری نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پرہے" (زمزم لاہور۔ ۱۹۳۹ پریال ۱۹۳۹ء)

د وسری طرف اُن کابیہ بیان موجود ہے کہ: "پاکتان ایک بازاری عورت ہے جس کواحرار نے مجبور اُقبول کیاہے"۔

(ر پورٹ تحقیقاتی عد الت ۱۹۵۳ءار دو صفحہ ۲۷۵)